

# ذريعهُ معاش ، اقتصاديات اورسوسائلي



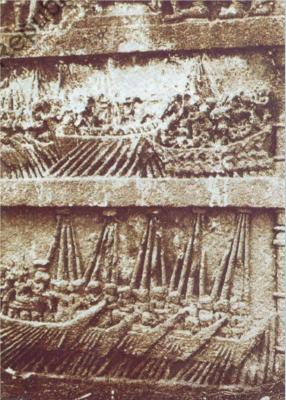



© NCERT Not to be Republished

# ایک عالمگیردنیا کابننا

## **ا** جدید دنیا سے پہلے کی دنیا



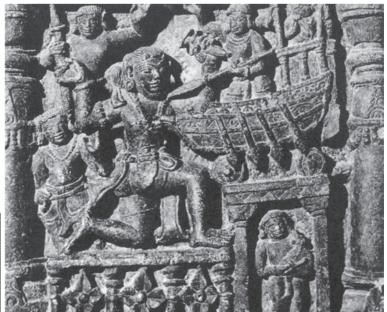



شکل 1- گوا کے میوزیم میں ایک یادگاری پھر پر پانی کے ایک جہاز کی شبیبہ ۔دسویںصدی نویںصدی سے جہازوں کی الیٹ شبیبیں مغربی ساحل میں ،یادگاری پھروں پرملتی ہیں جو بحری تجارت کی اہمیت کوظاہر کرتی ہیں ۔

# 1.1 شاہراہ ریشم (Silk Routes) دنیا کوملاتے ہیں۔

شاہراہ ریشم عہد جدید سے قبل دنیا کے دور دراز حصوں کے درمیان تجارتی اور ثقافتی رشتوں کی اچھی مثالیں ہیں۔ بینام،اس راہ سے مغرب کی طرف جانے والے چین کی سلک کے سامان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔تاری خوانوں نے متعدد ریشی راستوں کی شناخت کی ہے۔ برسی بھی اور بحری بھی۔ایشیا کے وسیع وعریض علاقوں کوایک دوسرے سے ملاتے ہوئے اور خودایشیا کو پورپ اور شالی افریقہ سے مربوط کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بیراستے عہد عیسی (Christ Era) سے قبل بھی تھے اور تقریباً پندر ہویں صدی تک چلتے رہے۔ چین کے بنے ہوئے ظروف بھی اسی راستے کی جائے گئے اور بدلے میں قبیتی وھا تیں سونا اور چاندی پورپ سے ایشیا لائے گئے۔

تجارت اور ثقافتی لین دین ہمیشہ ہی دست بدست رہے ہیں۔ ابتدائی چینی مشنریوں نے ایشیا پہنچنے کے لیے یقیناً اس راستے کو استعال کیا تھا، چندصدیوں بعد مسلمان مبلغین نے بھی اسی راہ کو اپنایا۔ اور اس سب سے بہت پہلے مشرقی ہندوستان سے بدھازم نکلا اور شاہراہ ریشم کے مختلف چوراہوں اور دوراہوں سے ہوتا ہوا مختلف سمتوں میں پھیل گیا۔



غذائیں، طویل فاصلوں کے تہذیبی لین دین کی بہت میں مثالیں پیش کرتی ہیں۔ تاجر اور سیاح جن سرزمینوں پر گئے وہاں انھوں نے نئی فصلوں کو متعارف کرایا۔ دنیا کے دور دراز حصوں میں، تیار (ready) کھانے کے سامانوں کی بھی مشتر کہ اساس ہوسکتی ہے۔ آسپگیٹی اور نوڈنس ہی کودیکھیے۔ خیال ہے کہ نوڈنس چین سے مغرب میں پہنچ اور آسپگیٹی کانام پایا۔ یا شاید عرب سیاح یا ستا (ایک جزیرہ جواب اٹلی میں ہے) میں لے گئے۔

الیی ہی غذا کیں ہندوستان اور جاپان میں بھی جانی پہچانی تھیں۔اسی لیے ان غذاؤں کی ابتدااوران کے آغاز کی حقیقت سے شاید پردہ بھی خالئے سکے۔ پھر بھی اس طرح کی قیاس آرائیاں، جدید دنیاسے قبل کی دنیا میں طویل فاصلوں والے ثقافتی رابطوں کے امکانات کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہیں۔

پاپنے سوبرس قبل تک ہمارے اجداد کوآلوسویا بین، مونگ پھلی ہمکی، ٹماٹر، مرچ، چقندروغیرہ جیسی کھانے کی اشیا کی کوئی واقفیت نہیں تھی۔ کرسٹو فرکولمبس کی، وسیع وعریض برصغیر جو بعد کوا مریکہ کہلایا اتفاقیہ دریافت کے بعد ہی یورپ اورامریکہ میں بیفذائی اشیامتعارف ہوئیں (یہاں ہم شالی امریکہ جنوبی امریکہ اور کیری بین کو بیان کرنے میں امریکا استعال کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عام غذائی اشیامریکہ کے اصل

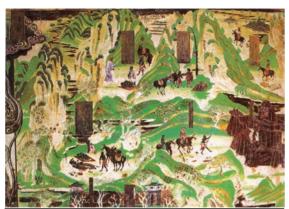

شکل 2۔ شاہراہ ریشم تجارت جس طرح آٹھویں صدی کی ایک Cave پیٹنگ میں وکھائی گئی۔غارنمبر 217موگا و گروٹو، گانسو، چیین۔



شکل 3۔وینس اور اور بنٹ کے تا جراشیا کا تبادلہ کرتے ہوئے۔ مارکو پولؤ بک آف مارویلس۔ پندرھویں صدی۔

باشندول یعنی امریکن انڈین کے بہال سے آئیں۔

بسااوقات نئی فصلیں (پیداواریں) موت اور زندگی کے درمیان فرق کا سبب بنتی تھیں۔ آلوکے آئر لینڈ آئے سے بورپ کے غریبوں نے بہتر کھانا شروع کیا اور طویل زندگیاں گزارنے لگے۔ آئر لینڈ کے انتہائی مفلوک الحال کسانوں کی غذا کا آلو پر انحصار کچھالیا بڑھا کہ جب وسط 1840 میں بیاریوں نے آلوکی فصل کو تباہ کیا توسینکٹروں ہزاروں لوگ بھوک سے مرگئے۔

#### 1.3 فتوحات، بماريال اورتجارت

سواہویں صدی میں جب بورو پی ملاحوں نے ایشیا کے لیے ایک بحری راستہ دریافت کیا اور امریکہ تک پہنچنے کے لیے مغربی سمندر کو کامیا بی کے ساتھ پارکیا تو جدید دنیا سے قبل (Pre—modern) کی دنیا بہت سکڑگئی، چھوٹی ہوگئی۔ صدیوں پہلے، بحر ہند کو اشیا ، افراد، معلومات، رسوم اور رواج وغیرہ کی چہار طرف آتی جاتی ایک پر جوش تجارت کا تجربہ تھا۔ اس بہاؤ میں ہند کے برصغیر کی مرکزی حیثیت تھی اور ان بحری راستوں کے جال میں اس کا ایک اہم مقام تھا۔ یوروپ کے لوگوں کی آمد نے اس بہاؤ کو وسیع تر بنانے اور ان میں سے چھوکو یورپ کی طرف موڑنے میں مدد کی۔

'دریافت' سے قبل امریکہ لاکھوں برس سے باقی دنیا سے با قاعدہ رابطوں سے محردم تھا۔گر سولھویں صدی کے بعد سے اس کی وسیع وعریض زمینوں ،اس کی وافر نصلوں اور اس کی معدنیات نے ہر جگہ تجارتی کاروبار اور زندگیوں کو بدلنا شروع کردیا۔

موجود پیرواور میکسیکو میں واقع قیمتی دھاتوں ،خصوصاً چاندی کی کانوں نے پورپ کی دولت میں اضافہ کیااور ساتھ ہی ایشیا کے ساتھ اس کی تجارت کے لیے سرمایہ بھی فراہم کی ۔ستر ہویں صدی میں امریکہ کی فراواں دولت کی کہانیاں چہار طرف جیل گئیں۔ بے شار مہمیں سونے کے معروف شہرایل ڈوراڈو کی تلاش وجبتی میں شروع ہو گئیں۔

سواہویں صدی کے وسط تک، امریکہ کی نوآباد کاری اور اس کی فتح کی پر نگالی اور انہینی کاروائیاں بڑے قطعی انداز میں شروع ہو چی تھیں۔ پورپ کی فتح وکامیا بی محض ان کی اسلحہ کی قوت کا نتیجہ نہیں تھی۔ یہ تھی۔ در حقیقت انہینی فاتحین کا سب سے زیادہ طاقت ور تھیار کوئی روایتی ہتھیار بالکل نہیں تھا۔ یہ ہتھیار چیچک جیسے امراض کے جراثیم تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ طویل علاحدگی کی وجہ سے امریکہ کے اصلی باشندے پورپ سے آنے والی الیمی بیار پوں سے مامون ومحفوظ رہنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ چیک خاص طور پر مہلک ثابت ہوئی۔ یہ مرض جب ایک دفعہ آگیا تو کسی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ چیک خاص طور پر مہلک ثابت ہوئی۔ یہ مرض جب ایک دفعہ آگیا تو کسی پورو پین کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ برصغیر (Continent) کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اس خاسمتی ہیں چھینی عامری کی ساری کمیوٹیٹیز کو بلاک کیا اور فتح کے لیے راہ ہموار کردی۔ بندوقیں خریدی جاسکتی ہیں چھینی حاسکتی ہیں تھی جی اور ان کا رخ در اندازوں کی طرف موڑا جاسکتا ہے گر چیک جیسی بھار یوں کے کہ زیادہ تر



شکل 4 — آئر لینڈ کا آلوقط،السٹریٹیڈلندن نیوز،1849 -بھو کے بچے ایک ایسے کھیت میں آلوڑ ہونڈتے ہوئے جس میں فصل کائی جا چکی تھی اور کھیت صاف کیا جا چکا تھا۔1845 اور 1849 کے درمیان ہونے والے آئرش آلو قحط میں ایک لا کھا فراد جاں بحق ہوئے اور دوگئی تعدادنے کاروبار کی تلاش میں ترک وطن کیا۔

ماکس 1 **\_** 

~ #Ci. . :

'حیاتیاتی 'جنگ؟ میساچوسٹس کی ہے کالونی (Bay Colony) کے پہلے گورنرجان ون تھا رپ نے منک 1634 میں کھاتھا کہ چیچک ٹو آباد کاروں کے لیے رحمت ثابت ہوئی .....تقریباً سارے مقامی باشندے چیک میں مبتلا ہوکر مرگئے اور لارڈ نے ہمارے اس حق کی تو ثیق کردی جوہمیں ان چیزوں پر ہے جو ہمارے یاس میں۔

#### نئےالفاظ

Dissenter(منحرف)۔اییا شخص جومصدقہ عقائدوا عمال سےروگردانی کرے۔

فاتحین جن مے محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتے تھے رخ اس طرح موڑ نے نہیں جاسکتے تھے۔
19 ویں صدی تک مفلسی اور بھوک یورپ میں بڑی عام تھی۔ شہر گنجان تھے اور مہلک بیاریاں ہر
طرف بھیلی ہوئی تھیں۔ مزہبی تنازعات تھے اور عقائد سے گریزاں افراد کو آزار پہنچائے جاتے
تھے۔ اسی لیے ہزاروں لوگ یورپ جھوڑ کر امریکہ کی طرف بھا گے۔ اٹھار ہویں صدی آتے
آتے یہاں افریقہ میں پکڑے ہوئے غلاموں سے کاشت کی جانے والی زمینیں، یورپی منڈی
کے لیے کہاس اور گناا گانے لگیں۔

اٹھار ہویں صدی میں چین اور ہندوستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے تھے۔ یہ ایشیا کی تجارت میں بھی برتر اور نمایاں تھے۔ بہر حال، پندر ہویں صدی عیسوی سے کہتے ہیں کہ چین نے سمندر پاررابطوں کو کم کردیا اور علاحدگی کی طرف مراجعت کی۔ چین کے اس تخفیف شدہ رول اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت نے عالمی تجارت کے مرکز کومغرب کی جانب دھیل دیا۔ اب عالمی تجارت کے مرکز کومغرب کی جانب دھیل دیا۔ اب عالمی تجارت کے مرکز کی حیثیت سے پورپ سامنے آیا۔

#### تبادلهُ خيال سيجي

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سواہویں صدی میں دنیا سکڑ گئی تو ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے۔وضاحت سیجیے۔



شکل 5 — غلام برائے فروخت۔ نیوآرین ،السٹریٹیٹر نیوز ،1851۔ ایک امکانی حریدار نیلام کی لائن میں کھڑا ہواغلاموں کی جانچ پڑتال کرر ہاہے۔ آپ اونچی ٹو پیوں اور سوٹ میں ملبوس سات مردوں اور چارعورتوں کواوران کے ساتھ دو بچوں کود کچھ سکتے ہیں جواپنے بکنے کا نتظار کررہے ہیں۔ خریداروں کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غلام اکثر اپنے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔

#### 2 انيسوس صدى (1914—1815)

انیسویں صدی میں دنیا بے پناہ بدل گئی۔اقتصادی،سیاسی،ساجی، ثقافتی اور ٹکنالوجیکل عوامل نے ساجوں کو تبدیل کرنے اور بیرونی تعلقات کوئی شکل دینے کے لیے بڑے پیچیدہ طریقوں سے باہمی تفاعل (Interaction) کیا۔

ماہرین اقتصادیات نے بین الاقوامی اقتصادی مبادلوں مین تین قتم کی حرکات یالہروں کی نشان دہی گی۔ پہلی الہر تجارت کی جس کا تعلق انیسویں صدی میں زیادہ تر اشیا (جیسے کیڑا یا گیہوں) کے کاروبارسے تھا۔ دوسری الہر مزدوروں (Labour) کی ہے۔ ملازمت کی تلاش میں لوگوں کا ترک وطن۔ تیسری الہر ہے، دوردراز مقامات میں طویل اور قلیل مدتی سرمایے کاری تنقلی۔
لہر ہے، دوردراز مقامات میں طویل اور قلیل مدتی سرمایے کی منتقلی۔
یہ تینوں الہریں ایک دوسرے سے تھی ہوئی تھیں اور انھوں نے لوگوں کی زندگیوں پر پہلے سے کہیں زیادہ اثر ڈالا تھا۔ یہ داخلی رشتے بھی بھی منقطع بھی کیے جاسکتے تھے۔ مثال کے طور پر مزدوروں کا ترک وطن اشیا اور سرمائے کے بہاؤ کے مقابلے میں اکثر زیادہ پابنداور محدود تھا۔ لیکن چربھی ان تینوں لہروں پر بحثیت مجموعی نظر ڈالنا، انیسویں صدی کی عالمی اقتصادیات کو شیحصے میں ہماری بڑی مددکرتا ہے۔

# 2.1عالمی اقتصادیات کی ایک شکل وجود میں آتی ہے۔ ا

صنعتی پوروپ میں خوراک کی پیداواراوراس کے استعال کی بدلتی ہوئی صورت حال بات شروع کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب مقام ہے۔ روایتی طور پر مما لک خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہونا پیند کرتے تھے۔ مگر انیسویں صدی کے برطانیہ میں خوراک میں خود کفالتی کا مطلب بست معیار زندگی اور سماجی شکش تھا۔ اسا کیوں تھا؟

اٹھارہویں صدی کے نصف آخر سے برطانیہ میں آبادی میں اضافہ نے غلے کی مانگ بڑھادی تھی۔ جوں جوں جوں شہری مراکز بڑھے اور صنعت میں فروغ ہوازر عی اجناس کی مانگ بھی بڑھی اور ساتھ ہی اجناس کی قیتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ زمیندارگروہوں کے دباؤ سے حکومت نے بھی غلے کی درآ مد پر پابندیاں لگادیں۔ جو قوانین حکومت کو ان پابندیوں کا اختیار دیتے تھے۔ فی کی درآ مد پر پابندیاں لگادیں۔ جو قوانین حکومت کو ان پابندیوں کا اختیار دیتے تھے۔ کاروں اور شہروں میں رہنے والوں نے خوردنی کی زیادہ قیمتوں سے ناراض ہو کرصنعت کاروں اور شہروں میں رہنے والوں نے خوردنی برطانیہ میں ملک کی داخلی پیداوار کے مقابلے اس قانون کے نتم ہونے کے بعد اشیائے خوردنی برطانیہ میں ملک کی داخلی پیداوار کے مقابلے میں زیادہ ستی قیمتوں پر درآ مدہوستی تھیں ۔ نتیجاً برطانیہ کی ذراعت درآ مدات کا مقابلہ کرنے کے میں زیادہ ستی قیمتوں پر درآ مدہوستی تھیں ہوئے کے بڑے بڑے رہے وقبوں پر کھیتی نہیں کی گئی اور مرداور عورتیں کام سے نکال دی گئیں۔ ان لوگوں نے شہروں کارخ کیایا پھر سمندریار ترک وطن۔

جیسے جیسے اشیائے خوردنی کی قیمتیں گریں، برطانیہ میں ان کا استعال بڑھ گیا۔ برطانیہ میں وسط انیسویں صدی سے ہونے والی تیز رفتار صنعتی ترقی زیادہ آمد نیوں کی طرف لے گئی اور نیتجاً خوراک کی درآمد کی طرف دنیا میں خاروں طرف مشرقی بورپ، روس، امریکہ اور آسٹریلیا میں زمینیں تیار کی گئیں اور برطانیہ کی مانگوں کو پوراکرنے کے لیے خوراک کی پیدا وارکو وسعت دی گئی۔

زراعت کے لیے زمینوں کا تیار کیاجانا ہی کافی نہیں تھا۔ ریلوں کے ذریعے زرعی علاقوں کو ہندرگا ہوں سے ملانا ضروری تھا۔ مال برداری کے لیے نئی گودیوں کی تغییر اور پرانی گودیوں میں توسیع کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ اگر زمینوں کو زیر کاشت، لانا تھا تو وہاں لوگوں کی رہائش کا اہتمام بھی لازمی تھا۔ اس کا مطلب تھا گھروں اور بستیوں کی تغییر۔ان سب سرگرمیوں کے لیے سرمائے اور مزدوروں کی ضرورت تھی۔

سر مایہ تو لندن کے مالیاتی مرکزوں سے آگیا۔ امریکہ اور آسٹریلیا جیسی جگہوں سے جہال مزدور خودہی کم تھے مزدوروں کی مانگ نے ترک وطن کو مزید بڑھادیا۔

19 ویں صدی میں بورپ سے ترک وطن کر کے تقریباً پانچ کروڑ لوگ امریکہ اوراسٹریلیا گئے۔ اگر ساری دنیا میں دیکھا جائے تو تقریباً ایک ارب پانچ کروڑ (million) لوگوں نے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنے گھروں کو چھوڑ ا، سمندروں کو پارکیا، جشکی میں طول طویل فاصلوں کو طے کیا۔



شکل6۔ تارکین وطن کا جہازامر میکہ کے لیےروانہ ہور ہا ہے۔ایم. ڈبلیو رڈ لے،1869



شکل 7۔ آئر لینڈ کے تارکین وطن جہاز پر سوار ہونے کے انتظار میں۔ از مائیکل فرٹز جیرالڈ، 1874

سرگرمی

ا یک چارٹ بنایئے جس میں دکھایئے کہ برطانبی کا خوراک درآ مد کرنے کا فیصلہ امریکہ اورآ سٹریلیا کے لیے ترک وطن کامحرک بنا۔ اس طرح 1890 تک ایک عالمی (گلوبل) زرعی اقتصادیات وجود میں آئی اور اپنے جلومیں مزدوروں کی نقل وحرکت ،سرمائے کے بہاؤ، ماحولیات اور ٹکنالو جی کے انداز میں بڑی پیچیدہ تبدیلیاں لائی۔خوراک اب پاس کے گاؤں یا قصبے سے نہیں بلکہ ہزاروں میل دور سے آتی تھی۔ اب اسے ایسا کسان نہیں پیدا کرتا تھا جواپنی زمین خود جو تتا بوتا تھا، اس کے بجائے اسے ایک زرعی مزدور پیدا کرتا تھا جس کی آمد شاید ابھی ابھی ہوئی تھی اور جو کسی بڑے فارم پر کام کرتا تھا۔ فارم جو کش ایک نسل پہلے شاید کوئی جنگل رہا ہوگا، سامان اب ان ریلوں کے ذریعے بھیجا اور لا یا جاتا تھا جواسی مقصد کے لئے چلائی گئی تھیں۔ اب وہ جہاز اس سامان کوڈھونڈ تے تھے جن میں جنو بی یور پ

مرگرمی

نصور کیجیے کہ آپ ایک ایسے زرعی مزدور ہیں جو آئر لینڈ ہے امریکہ آئے ہیں۔ آپ نے یہاں آنے کا انتخاب کیوں کیااورا پی روزی کیوں کر کمارہے ہیں۔ایک پیرا گراف کھیے۔

الی ہی کچھڈر مائی تبدیلی ،اگر چہ نسبتا چھوٹے پیانے پر،گھرکے قریب بنجاب میں ہوئی۔ یہاں ہندوستان کی برطانوی حکومت نے بیکار بڑی ہوئی نیم ریستانی زمین کوزر خیز دراعتی زمین بنانے ہندوستان کی برطانوی حکومت نے بیکار بڑی ہوئی نیم ریستانی زمین کر آمدکر نے کے لیے گہوں کے لیے آب پاشی کی نہروں کا ایک جال بچھادیا تا کہ ان زمینوں میں برآمدکر نے کے لیے گہوں اور کپاس اگایا جاسکے۔ کینال کالونیوں میں (جن علاقوں میں آب پاشی ان نہروں سے ہوئی دہ اسی نام سے پکاری جاتی تھیں) جو کسان آباد ہوئے وہ پنجاب کے دوسر علاقوں کے تھے۔ عندا تو محض ایک مثال ہے،الی ہی کہانی کپاس کے بارے میں بھی سائی جاستی ہے جس کی کاشت، برطانیہ کے نکسٹائل ملوں کو خام مال مہیا کرنے کے لیے ساری دنیا میں بڑھ گئی۔ پھر ربر ہے،اشیا کی پیداوار میں علاقائی شخصیص (Regional Specialization) کا فروغ ربر ہے،اشیا کی پیداوار میں علاقائی شخصیص (Regional Specialization) کا فروغ کی سے ہوا کہ 1820 اور 1914 کے درمیان،عالمی تجارت ایک اندازے کے مطابق سے چالیس گنا تک بڑھ گئی۔اس تجارت کا تقریباً ساٹھ فی صدی حصہ بنیادی اشیاء، پھیس سے جالیس گنا تک بڑھ گئی۔اس تجارت کا تقریباً ساٹھ فی صدی حصہ بنیادی اشیاء،

#### 2.2 گنالوجی کارول

اس سب میں ٹکنالوجی کا رول کیا تھا؟ مثال کے طور پر ریلویز، دخانی جہاز، ٹیلی گراف بڑی اہم ایجادات تھیں، جن کے بغیر ہم انیسویں صدی کی بدلی ہوئی دنیا کا نضور نہیں کر سکتے ۔ گر ٹکنالوجی کی ترقیاں عموماً زیادہ بڑے ساجی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کے نتائج ہوتی تھیں۔ مثلاً نوآباد کاری نے نئی سر ماید کاری کی ہمت افزائی کی اور ذرائع نقل وحمل کو بہتر بنانے کی تحریک پیدا کی ،غذائی اشیا کوزیادہ، سستے داموں اور سرعت کے ساتھ دور در از فارموں سے منڈیوں تک پہنچایا۔



#### شكل8— اسمته فيلثر كلب مويثى نمائش السفريليلة لندن نيوز ، 1851 -

کسانوں کے لائے ہوئے برائے فروخت مویشی میلوں میں بیچے جاتے تھے لندن میں سب سے پرانا مویشیوں کا بازاراسمتھ فیلڈ میں تھا۔انیسویں صدی کے وسط میں انڈے مرغی اور گوشت کا بازار،اسمتھ فیلڈ کو گوشت سپلائی کرنے والے تمام مراکز کو ملانے والی ریلوے لائن کے قریب قائم ہوا۔

گوشت کی تجارت اس مر بوط و منسلک عمل کی اچھی مثال ہے۔ 1870 تک زندہ جانور جہازوں کے ذریعے امریکہ سے بوروپ بھیج جاتے تھے جہاں پنچنے کے بعد انہیں ذرج کیاجا تا تھا۔ مگر زندہ جانور جہاز میں جگہ بہت گھیرتے تھے۔ بہت سے جانور راستے ہی میں مربھی جاتے تھے، بیار ہوجاتے تھے، دیار ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتے ہوگئی کے ایک انہیں ہوجاتا تھایا پھر کھانے کے قابل استطاعت سے باہر تھی۔ زیادہ قیمتوں نے اس وقت تک پیداوار کوجی کم رکھا جب تک کہ ایک نئی کھنا ہوجاتے والی اشیا کو بغیر خراب ہوئے دور دراز مقامات تک بھیجنے کام کوآسان بنادیا۔ خراب ہوجانے والی اشیا کو بغیر خراب ہوئے دور دراز مقامات تک بھیجنے کام کوآسان بنادیا۔ تخراب ہوجانے والی اشیا کو بغیر خراب ہو کے دور دراز مقامات تک بھیجنے کام کوآسان بنادیا۔ تخراب ہوجانے والی اسی باز ہوئی امریکہ، آسٹر یکیا یا نیوزی لینڈ ہی میں ذرخ ہونے گے اور آھیں تخراب ہو جانے والی اسی باز دیار والی ہوئی میں یوروپ بھیجاجانے لگا۔ اس طریقے نے مال برداری پر آنے والی اسیمال کرنے کے لائق ہوگیاروٹی اور آلوکی چھیلی کیسانہ نیت کے بجائے اب لوگ آگر چہ سب نہیں، استعال کرنے کے لائق ہوگیاروٹی اور آلوکی چھیلی کیسانہ سے جائے اب لوگ آگر چہ سب نہیں، اسیعال کرنے کے لائق ہوگیاروٹی اور ہیرون ملک آئیریریل ازم کے لیے جمایت پیدا کی۔ اندر ساجی امن وامان کوفروغ دیا اور ہیرون ملک آئیریریل ازم کے لیے جمایت پیدا کی۔ ملک کے اندر ساجی امن وامان کوفروغ دیا اور ہیرون ملک آئیریریل ازم کے لیے جمایت پیدا کی۔

## 2.3 آخرانیسویں صدی کا نوآبادیات

19 ویں صدی کے اواخر میں تجارت پھلی پھولی اور بازاروں میں وسعت پیدا ہوئی گریہ زمانہ صرف وسیع تجارت اور بڑھی ہوئی خوشحالی کانہیں تھا۔اس بات کا احساس بہت ضروری ہے کہ اس سار عمل کا ایک تاریک پہلوبھی تھا۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ، تجارت کی وسعت اور عالمی معیشت سے قربی رشتوں کا مطلب آزاد یوں میں کی اور روز گار میں تخفیف بھی تھا۔انیسویں صدی کے آخری حصے میں یورو پی کامیابیوں نے بہت تی تکلیف دہ اقتصادی ،ساجی اور ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا کیں جن کے سائے میں نو آبادیاتی سان عالمی اقتصادیات کے دائر سے میں لائے گئے۔



شکل 9۔ گوشت جہاز پرلادا جارہاہے۔الگوینڈرا۔السٹریڈیڈ لندن نیوز، 1878۔ گوشت کی برآمدات صرف اس وقت ممکن ہوسکیں جب جہازوں کو

ٹھنڈرا(refrigerated) بنایا گیا۔

افریقہ کے نقتے پرنظرڈالی(شکل 10) آپ دیکھیں گے کہ بعض ملکوں کی سرحدیں توسیدھی ہیں اور ابیا لگتا ہے کہ اضیں فٹ رول رکھ کر بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تقریباً کہی طریقہ تھا جس سے حریف یور پی طاقتوں نے افریقہ میں اپنے علاقوں کی نشاندہی کے لیے سرحدوں کا تعین کیا۔ 1885 میں افریقہ کو کہیں میں تقسیم کرنے کے لیے بڑی یور پی طاقتوں نے ایک میٹنگ کی۔ برطانیہ اور فرانس نے آخر انیسویں صدی کے اوا خرمیں اپنے سمندر پارعلاقوں میں بڑے انیسویں صدی کے اوا خرمیں اپنے سمندر پارعلاقوں میں بڑے کے احد بڑے امریکہ بھی بعض ان کالونیوں پر قبضہ کرنے کے بعد جن پر پہلے اسین کا قبضہ تھا، ایک نوآبادیاتی توت بن گیا۔ خوام کی معیشت آئے ہم اس تباہ کن اثر کی ایک مثال دیکھیں جونوآبادیات آئے اپنے زیر اثر آئے والی کالونیوں کے عوام کی معیشت اور ان کے روزگار پر ڈالا۔



باكس2

شکل 11 — سر ہنری مورش اسٹینے اوران کے خدام مرکزی افریقد میں ۔ السٹریٹیڈ لندن نیوز ، 1871 ۔ ۔

سر ہنری مورٹن اسٹینے، مرکزی افریقہ میں اسٹینے ایک صحافی بحقق اور کھو جی تھا جے نیویارک ہیرالڈ نے لیوکسٹن کی تلاش میں جیجا تھا۔ لیوکسٹن ایک مشنری اور حقق تھا جو گئی برسوں تک افریقہ میں رہا تھا۔ اس زمان میں محققوں کی طرح اسٹینے بھی وہاں ہتھیاروں دوسرے یورو پین اور امر کی محققوں کی طرح اسٹینے بھی وہاں ہتھیاروں کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے مقامی شکار بوں، سیا ہیوں اور مزدوروں کو اپنی مدد کے لیے جمع کیا۔ مقامی قبیلوں سے لڑائیاں لڑیں، افریقی سرز مین کی تفتیش کی ورضاف علاقوں کی نقشہ کشی کی۔ ان تحقیقات سرز مین کی تفتیش کی اور مختلف علاقوں کی نقشہ کشی کی۔ ان تحقیقات نے افریقہ کی محرک سائنسی معلومات کی محصوم و بے ضرر تلاش وجبتی نہیں تھی، ان کا براور است تعلق امیر مل منصوبوں سے تھا۔

61

## 2.4 رائنڈریسٹ (Rinder pest) یامویشیوں کا بلیگ

1890 کی دہائی میں افریقہ میں تیز رفتاری سے تھیلنے والی بلیگ کی وہانے لوگوں کے روزگار اور مقامی اقتصادیات پر بھیا تک اثرات ڈالے۔نوآبادیاتی ساجوں پر بور پی امپیر میزم کے دوررس اثرات کی بیا یک انچھی نظیر ہے۔

بی نظیر ہمیں دکھاتی ہے کہ فتوحات کے اس عہد میں مویشیوں پر اثر انداز ہونے والی ایک بیاری بھی کس طرح ہزاروں لوگوں کی زندگیوں اور ان کے مقدّ رات کوئی شکل وصورت عطا کرتی ہے اور باقی دنیا سے ان کے تعلقات کی از سرنوتشکیل کرتی ہے۔

تاریخی طور پر،افریقہ کے پاس فراواں زمین تھی اور آبادی نسبتاً مختصر۔صدیوں تک زمین اور موریشیوں نے افریقہ کی باس فراواں زمین تھی اور آبادی نسبتاً مختصر۔صدیوں تک زمین اور موریشیوں نے افریقہ میں معدود سے چند ہی ایسی الیے شاذ ونادر ہی کام کیا تھا۔ آفر انیسویں صدی کے افریقہ میں معدود سے چند ہی ایسی استعالی اشیا تھیں جنسیں اجرتوں کی آمدنی سے خریدا جا سکتا تھا۔ اگر آپ زمین اور مولیثی رکھنے والے افریقی ہوتے اور ایسے لوگ بہت تھے، تو آپ نے بھی اجرت کی خاطر کام کرنے کا کوئی جواز نددیکھا ہوتا۔

انیسویں صدی کے آخری زمانے میں پور پی لوگوں کی دلچین افریقہ میں وہاں کی وافر زمین اور وہاں کی معد نیات کے وسائل کو دکھ کر ہوئی۔ باغات (Plantation) اور کا نیس قائم کرنے اور فصلوں کی پیداوار اور معد نیات پورپ جھیجنے کی تو قعات لے کر افریقہ آئے تو وہاں ایک غیر متوقع مسئلہ سامنے تھا۔ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی قلت کا مسئلہ۔ ملازم رکھنے والوں نے ، مزدوروں کی تجرتی اور انھیں کام پر لگائے رکھنے کے لیے بہت سے طریقے اینائے۔ بھاری بھاری ٹیکس لگائے کہ جن کی ادائیگی صرف باغات اور کا نوں میں طریقے اینائے۔ بھاری بھاری ٹیکس لگائے کہ جن کی ادائیگی صرف باغات اور کا نوں میں

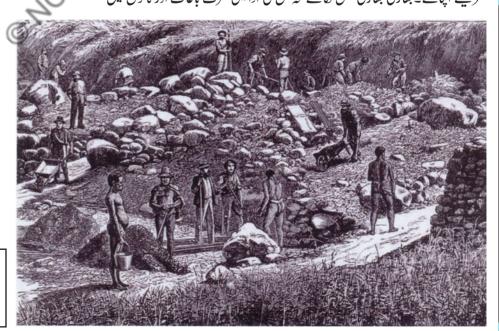



شکل 12 ۔ ٹرانسوال کی سونے کی کا نوں تک نقل وحمل۔ ٹرانس وال کی ان کا نوں تک نقل وحمل کا سب سے تیز رفتار طریقہ Wilge دریا کو پار کرنا تھا۔ ویٹ واس رینڈ میں سونے کی دریافت کے بعد یور پی لوگ بیماری اور موت کے خدشے اور سفر کے مصائب کے باوجود اس علاقے کی طرف جھیٹ پڑے 1890 کی دہائی تک سونے کی عالمی پیدا وار میں افریقہ کا حصد لگ بھگ بیس فیصدی تھا۔

شکل13۔ساؤتھافریقہ میںٹرانس وال میں سونے کی کانوں میں کان کن — گریفک، 1875۔ اجرت پر کام کرنے کے بعد ہی کی جاسکتی تھی۔وراثت کے قانون بدلے گئے تا کہ کسانوں کو زمین سے بے دخل کیا جاسکے۔ورثے میں زمین پانے کاحق خاندان کے صرف کسی ایک فردکو دیا گیا۔جس کے نتیج کے طور پر خاندان کے دوسر لے لوگ مز دور منڈیوں کی طرف جانے پر مجبور ہوئے۔کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو بھی ان کے احاطوں میں رکھا جاتا تھا آتھیں ادھر ادھر آزادانہ گھو منے پھرنے کی جازت نہیں تھی۔

پھر rinderpest کی وہا آئی۔ یہ مویشیوں کی ایک تباہ کن بیاری ہے افریقہ میں مرض 1880 کی دہائی کے آخری زمانے میں آیا۔ یہ وہاافریقہ میں ، برٹش ایشیا سے درآ مد کیے ہوئے ان متاثر مویشیوں کے ذریعے پھیلی تھی جو مشرقی افریقہ میں ابریٹر یا(Eritria) بر تملہ کرنے والے اطالوی سیا ہیوں کو کھلانے کے لیے لائے جاتے تھے۔ مشرق کی سمت سے افریقہ میں داخل ہونے والی یہ بیاری مخرب کی طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ۔ اور 1902 میں افریقہ کے اٹلانٹک ساحل تک بینی گئی۔ یا بی پہنچ گئی۔ راہ میں اس نے نوے فیصد مویشیوں کی جانمیں لے لیں۔

مویشیوں کے اس اتلاف نے افریقہ کے ذرائع معاش کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اپنی قوت کو مزید مشکم کرنے اور افریقیوں کو مزدوری کے بازار میں آنے پر مجبور کرنے کے لیے باغبانوں (Planters) کا نوں کے مالکوں اور نوآبادیاتی حکومتوں نے بچے کھچے مویشیوں کو بردی کا میا بی کے ساتھ اپنی جا گیر بنالیا۔ مویشیوں کے بچے کھچے محدود وسائل پر کنٹرول نے پورپی نوآباد کا روں کو افریقہ پر فتح یا نے اور اسے تابع اور مطبع بنانے کے لائق کردیا۔

19 ویں صدی میں دنیا کے دوسر بے حصول میں مغرب کے فتو حات کے اثر ات کی ایسی داستانیں اور بھی سنائی جاسکتی ہیں۔

#### 2.4 ہندوستان سے بندھوامز دورترک وطن

ہندوستان سے بندھوا مزدوروں کے ترک وطن کی مثال انیسویں صدی کی دنیا کی ذو پہلوفطرت کی تو فیجہوفطرت کی تو فیج بھی کرتی ہے۔ بید نیا تیز رفتارا قتصادی ترقی کی دنیاتھی اورساتھی ہی عظیم مصائب کی دنیا بھی تھی کچھ لوگوں کے لیے زیادہ آمد نیاں کچھ کے لیے افلاس بعض علاقوں میں ٹکنالوجیکل ترقیاں اور دوسرے علاقوں میں نوع بہنوعظم و جبر۔

انیسویں صدی میں ہندوستان اور چین کے ہزاروں لاکھوں مزدور، دنیا بھر میں، باغات (Plantation) اور کا نوں میں اور ریل کی پڑریوں اور سڑکوں کی تغییر کے پروجیکٹوں میں کام کرنے کے لیے گئے۔ بندھوا مزدوروں سے ایک معاہدے کے تحت اپنے مالک کے باغات پر پانچ سال کام کرنے کے بعد ہندوستان واپس جانے کے لیے کراید دیے جانے کا وعدہ ہوتا تھا۔ زیادہ تر بندھوا مزدور آج کے مشرقی اتر پردیش، بہار ہنٹرل انڈیا اور تامل ناڈو کے خشک علاقوں سے آتے تھے۔ وسط انیسویں صدی میں ان علاقوں نے بہت ہی تبدیلیاں دیکھیں۔ گھریلوصنعتوں پر

#### نئےالفاظ

بندهوا مزدور (Indentured Labour): ایک بندهوا مزدور کوقانونی معاہدے کے تحت اپنے آقا کے یہاں کسی نئے ملک آنے یا اپنے گھر جانے کے کرائے کی ادائیگی کے لیے ایک معیندمدت تک کا م کرنا ہوتا تھا۔

زوال آیا، زمینوں کے کرائے بڑھ گئے۔ باغوں اور کانوں کے لیے زمینیں صاف کی گئیں۔ان سب ماتوں کاغریب کی زندگی پراثر پڑا 'وہ اپنے کرائے ادانہیں کر سکے، بے پناہ مقروض ہوئے اور کام کی تلاش میں ترک وطن پر مجبور ہوگئے۔

ہندوستان کے ان بندھوا مزدوروں کی منزل زیادہ ترکیر بین جزائر (خصوصاً ترینیداد، گویانا اور سورینام) ماریشس اور فیجی تھیں۔ گھر سے قریب تامل تارکین وطن سلون اور ملایا گئے۔ بندھوا مزدور آسام میں جائے کے باغات کے لیے بھی بھرتی کیے گئے۔

یہ جمرتی مالکوں کے مقرر کیے ہوئے ان ایجنٹوں کے ذریعے ہوتی تھی جنھیں چھ کمیشن بھی ملاکرتا تھا۔ بہت سے تاریکین وطن افلاس کا مقابلہ کرنے اوراینے گاؤوں میں ہونے والے جبر وظلم سے بچنے کی تو قع کے



شکل 14 ۔ ہندوستانی بندھوا مزدور ترینڈاڈ میں کوکو کے باغات میں۔اوائل انیسویں صدی۔

#### تبادلهٔ خیال تیجیے

قومی شناخت بنانے میں زبان اورعوامی روایات کی اہمیت پر بحث کیجیے۔



شکل 15۔ بندھوا مزدوروں کی پیچان کے لیےان کی تصویریں تھنچیں۔ مالکان کے لیےنامنہیں تعداد زیادہ اہم تھی۔

ساتھ کام کرنے پر تیار ہوجاتے تھے مستقبل میں ترک وطن کرنے والے لوگوں کو ایجنٹس، جگہ، سفر کے طریقوں ،کام کی نوعیت اور قیام وکام کے حالات مے متعلق غلط معلومات فراہم کر کے بھی ورغلاتے تھے۔ اکثر اوقات تو تاریکن وطن کو بہ بھی نہیں بتایاجا تاتھا کہ انہیں طول طویل بحری سفر کرنا ہے۔بسااوقات الیابھی ہوتاتھا کہ ترک وطن پر راضی نہ ہونے والوں کو یہ ایجنٹ اغوابھی کر لیتے تھے۔ انیسویں صدی کے یابند بنانے والے ان معاہدوں کو' غلامی کا ایک نیانظام' بھی کہاجا تا تھا۔ باغات کی جگہوں پر جیجنے کے بعد مز دوروں کو وہاں کے حالات اپنے سویے ہوئے حالات سے بالکل مختلف نظرآتے تھے۔کاماوررہنے کےحالات انتہائی تکلیف دہ ہوتے تھےاورآ ئینی حقوق برائے نام تھے۔ کیکن ایسے حالات میں زندہ رہنے کے لیے مزدوروں نے خود اپنے ڈھنگ دریافت کیے۔ان میں سے بہت سے جنگلوں کی طرف بھاگے،اگرچہ پکڑے جانے کے بعد سزائیں شدید تھیں۔ دوسرے تھے جنھوں نے اظہار ذات کے لیے نجی اور اجتماعی نے طور طریقے ایجاد کر لیے جن میں انھوں نے نے اور برانے ثقافتی انداز ہم آ ہنگ کیے۔ ترینیداد میں محرم کے سالانہ جلوس کو انھوں نے عوامی تفریح کا یک موقع بنادیا، جسے نام دیا 'حوسے'(امام حسین کی رعایت سے) کا۔اور جن میں تمام نسلول اور تمام مذاہب کے مزدور شریک ہوئے۔اسی طرح Rastafarianism کا باغی ندہب (جسے جمائیکا کے معروف را گی باب مارلے نے شہرت بخشی ) کے بارے میں کہاجا تا تھا کہاس میں کیری بین جانے والے ہندوستانی تاریکین وطن ہے ساجی اور تہذیبی رشتوں کا پرتو نظرآ تا تھا۔ ترینید اداور گویانا کا مقبول' چٹنی میوزک' بھی بندھوا مزدوری کے تج بے کے بعد کا ایک دوسرا معاصر تخلیقی اظہارتھا۔ ثقافتی اتصال کی بیشکلیں اس عالمی دنیا کی تشکیل کا حصہ ہیں جہاں مختلف مقامات کی اشیاباہم آمیز ہوتی ہیں،اپنی اساسی خصوصیات کوترک کرتی ہیں اورایک کوئی بالکل نئی چیز ہوجاتی ہیں۔

اکثر بندهوا مزدور اپنے معاہدوں کے ختم ہونے آگے بغد بھی تھہر جاتے تھے یا ہندوستان میں کچھ دن گزارنے کے بعدایئے نئے گھروں کو پھرواپس آ جاتے تھے۔اسی وجہ سے ان ملکوں میں ہندوستانی نژاد افراد کی متعدد کمیونیٹیز موجود ہیں۔کیا آپ نے نوبل انعام یافتہ ادیب وی ایس نائیال کا نام سنا ہے؟ آپ میں سے بعض لوگ ویسٹ انڈیز کے کرکٹ کے کھلاڑی شیو نارائن چندر پال اور رام نرلیش سراون کے کارناموں سے واقف ہوں گے۔اکرآپ کوان ناموں میں ہندوستانیت کی ایک مبہم سی جھنکار سنائی دیتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بیلوگ ہندوستان سے وہاں جانے والے تارکین وطن بندھوا مزدوروں کے اخلاف ہی میں سے ہیں۔

1900 کے بعد سے ہندوستان کے نیشنلسٹ لیڈروں نے بندھوا مزدورترک وطن کے نظام کو تو بین آمیز اور ظالمانہ نظام کہہ کراس کی مخالفت کی۔ 1921 میں اسے ختم کردیا گیا۔ مگر پھر بھی بعد کی گئی دہائیوں تک ہندوستانی ہندھوا مزدوروں کے اخلاف جنسیں قلی' کہاجا تا تھا' کیری ہیّن جزائز میں ایک ہے آرام اقلیت رہے۔ نائی پال کے بعض ابتدائی ناولوں میں بیگا تگی اورزیاں کے احساس کی عکاس ملتی ہے۔

# 2.5 ہندوستانی مہم جو کاروباری بیرونی ملکوں میں

عالمی منڈی کے لیے غذا اور دوسری فصلیں پیدا کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت تھی۔ بڑے بڑے Plantations تو بینکول اور منڈیول سے ادھار لے سکتے تھے۔ مگر معمولی کسان؟ ہندوستانی بینکرس سامنے آتے ہیں۔ کیا آپ شکاری پوری شرافول اور تو کوٹائی چٹیاروں کوجانتے ہیں؟ بیلوگ بینکرس اور تا جرول کے ان بہت سے گروہوں میں تھے جھول نے مرکزی اور جنوب مشرقی ایشیا میں زرعی برآ مدات کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ انھول نے اس کام میں باتو خودا پنے مروپین مینکول سے قرضے لیے۔ دور دراز مقامات تک روپیم فیشفل کرنے لیے کے ان کے پاس نہایت فیس نظام تھا۔ انھول نے شراکی (Corporate) تظیمول کے دلی طریقے تک نکال لیے تھے۔

ہندوستانی تا جراورروپیہ ادھار دینے والے بھی پورپی نوآ بادکاروں کے پیچے پیچے افریقہ پنچے حمیر آبادی سندھی تا جرول نے بہر حال پورپی کالونیوں سے آگے تک کی ہمت کی۔ دنیا بھر میں معروف بندر گاہوں پر بڑی بڑی پھلتی بھولتی دکا نیں کھولیں۔ جن میں مقامی اور در آمد کیے ہوئے نوادارات اُن سیاحوں کے ہاتھ بیچے جاتے جن کی تعداد بھی ،محفوظ اور آرام دہ مسافر کشتیوں کی وجہ سے روز بروز بڑھتی جارہی تھی۔

## 2.6 مندوستانی تجارت،نوآ بادیات اور گلوبل نظام 🏿

تاریخ کے مطابق کہ ہندوستان میں پیدا کی جانے والی اعلی در ہے کی کیاس یورپ برآ مد کی جاتی تھی۔انڈسٹر یلائزیشن کے ساتھ ہی برطانوی کیاس کی پیداوار میں وسعت شروع ہوئی اور صنعت کاروں نے کیاس کی درآ مدات کو محدود کرنے اور مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت پر زور ڈالا۔ برطانیہ میں درآ مدیکے جانے والے کیڑے پر محصول لگائے گئے نینجنًا بہترین ہندوستانی کیاس کی آمد میں انحطاط آناشروع ہوگیا۔

19 ویں صدی کے اوائل سے برطانوی کارخانہ داروں نے بھی اپنے کپڑے کے لیے سمندر پار منڈیوں کی تلاش شروع کردی۔ برطانوی منڈیوں سے خارج ہندوستانی کپڑے کودوسری بین الاقوامی



اخ*ذ* A ـ

#### ایک بندهوامز دور کابیان

ایک بندهوا مزدور رام نرائن تیواری کے بیان کا اقتباس،جس نے اوائل بیپویں صدی میں Demerara پردس برس گز ارے۔

'……ابنی ہے انتہا کوششوں کے باوجود میں ان کاموں کو گھیک سے نہیں کر سکا جومیر ہے بہرد کیے گئے تھے …… چندہی دنوں میں میرے ہاتھا و پر سے بہرد کیے گئے تھے …… چندہی دنوں میں میرے ہاتھا و پر کوتا ہی پر مجھے سزا ملی اور مجھے چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ نئے تارکین وطن بھی ملے ہوئے کاموں کو انتہائی سخت پاتے تھے اور انھیں ایک دن میں پور انہیں کر سکتے تھے۔ کام اگر قابل اطمینان نہیں سمجھا جاتا تھا تو دن میں کوئی کی جاتی تھی۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنی پوری اجرت المجسی کما نہیں پائے۔ اور انھیں مختلف طریقوں سے اور بھی سزائیں مبتیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مزدوروں کو معاہدے کا اپنا زمانہ مزید تکلیفوں میں گزارنا ہوتا تھا ۔…'

( ماخذ: ڈیپارٹمنٹ آف کامرس اینڈ انڈسٹری — ایمی گریشن برانچ 1916)



شکل 17 -ایسٹ انڈیا کمپنی ہاؤس ،لندن — پیالیٹ انڈیا کمپنی کی عالمی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔

منڈیوں میں زبردست مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر ہم ہندوستان سے ہونے والی برآ مدات کے اعداد وشار پرنظر ڈالیس تو ہم سوتی کپڑے میں ہندوستانی جھے میں مسلسل کی دیکھیں گے۔کپڑے کی برآ مدات جو 1800 میں 30 فیصدی تھیں وہ 1815 میں گھٹ کرمحض 15 فیصدی رہ گئیں۔اور 1870 تک بیتناسب گرکر تین فیصدی سے بھی کم رہ گیا۔

سرترین بسکدن سے کہ ارہ ہیں۔ پھر ہندوستان نے کیابرآ مدکیا؟اعدادو شارا کی بار پھر بڑی جیرت ناک کہانی سناتے ہیں۔مصنوعات کی برآمدات میں اگر تیز رفتار زوال آیا تو خام مال کی برآمدات میں اس تیز رفتاری سے اضافہ ہوا۔ 1812 اور 1871 کے درمیان خام کیاس کی برآ مد5 فیصدی سے بڑھ کر 35 فیصدی ہوگئی۔ کیڑے کور نگلے



شکل 18 \_ سورت اوراس کے دریا کا ایک منظر (دورسے) پوری ستر ہویں صدی اوراوائل اٹھار ہویں صدی میں، سورت مغربی بحر ہندمیں سمندریار تجارت کا خاص مرکز رہا۔ میں کام آنے والانیل اگلی کئی دہائیوں میں دوسری اہم برآ مدی شیے تھی۔اور جیسا کہ آپ نے پچھلے برس پڑھا ہے کہ انیسویں صدی کی دوسری دہائی میں چین کوہونے والی افیون کی سپلائی میں بڑی تیزی سے اضافیہ واقعا اور وہ کچھ عرسے کے لیے ہندوستان کی واحد سب سے بڑی برآ مدبن گئ تھی۔ برطانیہ نے ہندوستان میں افیون کی پیداوار چین کو برآ مدکی اور اس فروخت سے ہونے والی رقم سے اس نے چین سے جائے اور دوسری درآ مدات کے لیے ہر ما مفراہم کہا۔

19 ویں صدی میں ہندوستان کے بازاروں میں برطانوی مصنوعات کی بھر مارہوگئ ہندوستان سے برطانیہ اور باقی دنیا میں اجناس اور خام مال کی برآ مدات بڑھ گئیں۔گر برطانیہ سے ہندوستان آنے والے سامان کی قیمت ہندوستان سے برطانیہ جانے والے سامان کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی۔اس طرح برطانیہ کو ہندوستان سے ایکٹر ٹیرس پلس حاصل تھا۔ برطانیہ نے اس سرپلس سے دوسر ے ملکوں سے دوسر ے ملکوں سے دوسر ے ملکوں سے مرادوہ مما لک ہیں جن سے برطانیہ درآ مدات زیادہ کررہا تھا اور اپنامال ان کے ہاتھ فروخت کم کررہا تھا۔ہمہ فریق معاہدوں کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے۔یہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے ہاتھوں ہونے والے سرپلس سے کرنے کی اجازت دیتا ہے اپنے خمارے کومتوازن بنانے میں برطانیہ کی مدد کرکے،ہندوستان سے کرنے کی اجازت دیتا ہے اپنے خمارے کومتوازن بنانے میں برطانیہ کی مدد کرکے،ہندوستان نے آخرانیسویں صدی کی عالمی اقتصادیات میں بڑااہم کردارادا کیا۔

ہندوستان میں برطانوی تجارتی سرپلس نے ان نام نہاد 'Home Charges' کی ادائیگی میں بھی مدد کی جن میں ارسال کردہ وہ نجی رقوم بھی شامل تھیں جو برطانوی حکام اور تا جراپنے گھروں کو بھی شامل تھیں جو برطانوی حکام کی اور ہندوستان میں برطانوی حکام کی پیشن بھی شامل تھی۔

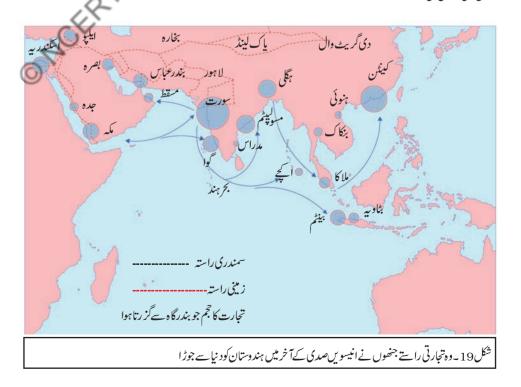

## جنگوں کی درمیانی مدت میں اقتصادی حالت

پہلی جنگ عظیم (18-1914)عموماً یوروپ میں لڑی گئی تھی مگر اس کے اثر ات ساری دنیا میں محسوں کیے گئے۔ اس باب میں اپنی تشویشوں کے پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ نے بیسویں صدی کے نصف اول کو ایک ایسے بحران میں ڈال دیا کہ جس سے نکلنے میں تین دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا۔ اس عرصے میں دنیا نے بڑے پیانے پراقتصادی اور سیاسی عدم استحکام دیکھی۔

### 3.1 زمانهٔ جنگ کی تبدیلیاں

جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلی عالمی جنگ طاقتوں کے دوفریقوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ایک طرف اتحادی طاقتیں تھیں برطانیہ فرانس اور روس (بعد میں امریکہ بھی ساتھ ہو گیا) اور مقابل میں مرکزی قوتیں تھیں جن میں جرمنی، آسٹریا، منگری اور عثانی ترکی شامل تھے۔ابتدا میں جب جنگ شروع ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ بیر کر مس تک ختم ہوجائے گی۔ مگر اس کے ختم ہونے میں حیارسال لگ گئے۔

پہلی جنگ عظیم بچھلی تمام جنگوں سے مختلف تھی۔اس لڑائی میں دنیا کے ممتاز صنعتی ملک شامل تھے جنھوں نے جد پیرصنعت کی زبر دست قوت جمع کر لی تھی تا کہا پنے وشمنوں کوزیادہ سے زیادہ تباہ و برباد کر سکیس۔اس لحاظ سے یہ جنگ اولین جدید صنعتی جنگ

سے ریادہ باہ و برباو ریاں۔ اس طاقی جہازوں ، کیمیاوی ہتھیاروں وغیرہ کا بڑے بیانے پر استعال دیکھا۔ یہ ساری چیزیں، بڑے بیانے کی جدید وغیرہ کا بڑے بیانے پر استعال دیکھا۔ یہ ساری چیزیں، بڑے بیانے کی جدید صنعت کی پیداوار تھیں۔ جنگ لڑنے کے لیے دنیا بھرسے لاکھوں سپاہی بھرتی کرنے تھے اوران سپاہیوں کو بڑے بڑے جہازوں اور ریلوں کے ذریعے محاذ جنگ پر بہنچانا تھا۔ صنعتی عہدسے پہلے اور منعتی ہتھیاروں کے استعال کے بغیراتی بڑی بتاہی جس میں نوے لاکھا موات اور دوکروڑ زخمی ہوئے، تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مرنے اور معذور ہونے والوں میں بڑی تعداد کام کرنے کی عمروالے افراد کی تھی ۔ ان اموات اور ان جراحتوں نے یوروپ میں، کام کر سکنے والے تندرست کی ہو بہت کم کردیا۔ خاندانوں میں لوگوں کی تعداد کم ہوجانے کی وجہ سے ، خاندانوں کی آمدیوں میں بھی جنگ کے بعد زبر دست کی ہوئی۔ وجہ سے ، خاندانوں کی آمدیوں میں بھی جنگ کے بعد زبر دست کی ہوئی۔ جنگ کے دوران ، جنگ سے متعلق سامان بنانے کے لیصنعتوں کی تشکیل تو کی جنگ می جنگ کے لیے سارے کے سارے ساجوں کو بھی از سرنوم تقلم کیا گیا۔ مرد جنگ یر گئے اور عورتوں کو ان کا موں کو اسینے ہاتھ میں لینا پڑا جو پہلے صرف جنگ یر گئے اور عورتوں کو ان کا موں کو اسینے ہاتھ میں لینا پڑا جو پہلے صرف



شکل 20- پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک اسلحہ فیکٹری جنگ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہتھیاروں کی پیداوار تیزی سے بڑھی۔

مردول کے سمجھے جاتے تھے۔

جنگ نے دنیا کی بعض ان بڑی اقتصادی قوتوں کے باہمی معاثی رشتوں کی شکست وریخت کردی جواب ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ برطانیہ نے امریکی بینکوں اور ساتھ ہی امریکی عوام سے بڑے بڑے قرضے لیے۔ لہذا جنگ نے امریکہ کو جوایک بین الاقوامی قرض دارتھا ایک بین الاقوامی قرض دارتھا ایک بین الاقوامی قرض خواہ بنادیا۔ دوسرے الفاظ میں، جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور امریکہ کے شہریوں کے پاس، امریکہ میں بیرونی حکومتوں اور بیرونی شہریوں کے مقابلے میں، سمندر پارا ثاثہ کہیں زیادہ تھا۔

#### 3.2 بعداز جنگ بحالی

بعداز جنگ اقتصادی بحالی دشوار ثابت ہوئی۔ برطانیہ نے، جو جنگ سے پہلے کے زمانے میں دنیا کی ایک ممتاز معیشت کا درجہ رکھتا تھا، خاص طور پر ایک طویل بحران کا سامنا کیا۔ جب برطانیہ جنگ میں الجھا ہوا تھا، ہندوستان اور جاپان میں صنعتوں نے بڑی ترقیاں کیس۔ جنگ کے بعد، ہندوستانی بازار میں اپنی غالب حیثیت کو دوبارہ حاصل کرنا اور بین الاقوامی سطح پر جاپان سے مقابلہ کرنا برطانیہ کے کے لیے بہت دشوار ہوگیا۔ مزید رہے کہ جنگ کے اخراجات بورے کرنے کے لیے برطانیہ نے امریکہ سے بڑی کشادہ دلی سے قرضے لیے شھے۔ اس کا مطلب تھا کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد برطانیہ بڑے بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دیا ہواتھا۔

جنگ اقتصادی فراوانی لائی تھی، مانگیں بڑھی تھیں، پیداوار میں اضافہ ہوا تھااور روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوئے تھے۔ جنگ کی لائی ہوئی بیخوشحالی ختم ہوئی تو پیداوار میں کمی آئی اور بے روزگاری برٹھ گئی۔ اسی کے ساتھ حکومت نے زماندامن کے لگان سے ہم آ ہنگی کے لیے بڑھے ہوئے جنگی اخرجات کو کم کیا۔ ان اقد امات نے معاش کے ذرائع کو بڑادھکا پنجپایا۔ 1921 میں ہر پانچوال برطانوی کا مگار، بے روزگارتھا۔ بچ ہے کہ کام کے متعلق تشویش اور بے بقینی جنگ کے بعد کے منظرنا مے کا ایک صبر آزماحصہ ہوگئی۔

بہت می زراعتی اقتصادیات بھی بحران کا شکار تھیں۔ گیہوں پیدا کرنے والوں کی حالت پرغور کیجے۔ جنگ سے پہلے مشرقی یورپ، عالمی بازار میں گیہوں بھیخے والا ایک اہم سپلائر تھا۔ جنگ کے زمانے میں جب اس سپلائی میں خلل پڑا تو کناڈا، امر یکا اور آسٹر یلیا میں گیہوں کی پیداوار میں بڑا جیرت انگیز اضافہ ہوا۔ جب ایک بار جنگ ختم ہوگئی تو مشرقی یورپ میں پیداوار از سرنو روب حت ہوئی اس میں اضافہ ہوا اور پیداوار میں فراوانی ہوئی۔ اجناس کی قیمتوں میں گراوٹ آئی دیہی آمدنیاں کم ہوئیں اور کسان قرضوں کے بوجھ تلے اور دب گئے۔

#### 3.3 بڑے پیانے پر پیداواراوراستعال میں اضافہ

امریکہ میں بحالی کی رفتار نسبتاً تیز تھی۔ہم ہے دیکھ ہی چکے ہیں کہ جنگ نے امریکی اقتصادیات میں بہتری لانے میں کس طرح مدد کی۔ جنگ کے بعد کے برسوں میں اقتصادی مشکلات کے ایک



شکل 21- T ماڈل کاریں فیکٹری کے باہر قطار میں کھڑی ہیں۔

مخضر دور کے بعد بیسوی صدی کے اوائل میں امریکی اقتصادیات نے اپنی زور دارترقی کا سلسلہ پھر شروع کیا۔

بیسویں صدی کے امریکی اقتصادیات کا ایک اہم عضر بڑے بیانے پر پیداوار کا پہلوتھا۔
بڑے پیانے پر پیداوار کا سفر انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا گربیسویں صدی
میں بیامریکہ میں صنعتی پیداوار کا خصوصی پہلوبن گیا۔ بڑے پیانے پر پیدا کرنے والے
پہلے لوگوں میں کاریں بنانے والے معروف ہنری فورڈ تھے۔ انھوں نے Detroit میں
اپنے نے کار پلانٹ کے لیے شگا گو کے ایک مذک خانے (جہاں روال پٹی
اپنے نے کار پلانٹ کے لیے شگا گو کے ایک مذک خانے (جہاں روال پٹی
اسمبلی لائن کو اپنے کام کے مطابق بنایا۔ انھوں نے اندازہ لگالیا کہ آسمبلی لائن کا طریقہ
گاڑیاں بنانے کا ایک زیادہ تیز رفتار اور ستا طریقہ فراہم کردے گا۔ آسمبلی لائن نے
مزدوروں کو ایک بی کام کومیکائی ڈھنگ اور شلسل کے ساتھ دہرانے پر مجبور کردیا۔ مثلاً

کار کے کسی ایک مخصوص حصے کولگانا اور اس رفتار سے لگانا جس کا تعین روال پٹی کرتی تھی۔ فی مزدور کار کردگی میں اضافہ کر کے پیداوار کو بڑھانے کا بیدا یک طریقتھا۔ روال پٹی کے سامنے کھڑے ہوکرکوئی مزدور کام کی رفتار کو کم نہیں کرسکتا تھا، کام جھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پہال تک کہ ساتھی مزدور سے تھوڑی بہت بات تک نہیں کرسکتا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ہنری فورڈ کی کار تین منٹ کے وقفے کے بعد اسمبلی لائن سے نکل آتی تھیں۔ بیرفتار پرانے طریقوں سے حاصل کی جانے والی رفتار کے بیانے پر بنائی جانے والی دنیا کی پہلی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ فورڈ کی کار میں۔ سے مسل کی جانے والی دنیا کی پہلی اللہ کی کہا گھی۔

ابتدامیں، فورڈ فیکٹری کے مزدوران اسمبلی لائنوں پر کام کرنے کے دباؤ کو جھیلنے میں ناکام رہے جن میں وہ کام کی رفتار پر اپنا قابونہیں رکھ سکتے تھے، چنانچہ بڑی تعداد میں مزدوروں نے نوکری چھوڑ دی۔ پریثان ہوکر فورڈ نے جنوری 1914 میں تنخواہیں دوگئی کرکے 5 ڈالر کردیں۔ اس کے ساتھا پنے کارخانوں میں ٹریڈیونینوں کو بھی کام کرنے سے منع کردیا۔

ہنری فورڈ نے بڑھائی ہوئی تخواہ کے اخراجات کو پورا کیا پروڈکشن لائن کی رفتارکو بار بارتیز کرکے اور مزدوروں کو پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے پر مجبور کر کے ۔ جلدی ہی انھوں نے روزانہ اجرتوں کو دوگنا کرنے کے اپنے فیصلے کو' لاگت کم کرنے کا بہترین فیصلہ' کہا اورا کی ایسا فیصلہ جسیا انھوں نے پہلے بھی نہیں لیا تھا۔

فورڈ کے صنعتی طریقے جلدی ہی امریکہ میں پھیل گئے۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں ان کی نقل یوروپ میں بھی ہوئی۔ بڑے پیانے پر بیداوار کے ان طریقوں نے لاگت اور ان اشیا کی

قیت کوکم کردیا۔اونچی اجرتوں کا کھل تھا کہ مزدوروں کی بڑی تعداد میں کارجیسی یا ئیدار چیزیں ر کھنے کی استطاعت پیدا ہوگئی۔امریکہ میں کار کا جو پروڈکشن 1919 میں بیس لا کھتھا وہ 1929 میں بڑھ کر بچاس لا کھ ہوگیا۔اسی طرح ریفریج بٹر ، واشنگ مشینوں ، ریڈ بواور گراموفون کی خریداری میں زبردست اضافه ہوا اور بیسب قسطول برخرید (hire-purchase) (ہفتہ وار اور ماہانہ قسطوں ) کے طریقے برعمل کر کے ہوا۔ ریفر بجیریٹر اور واشنگ مشینوں کی مانگ میں گھروں کی تعمیر اور گھروں کے مالک بننے کے شوق نے بھی مہمیز لگائی۔ان کاموں کے لیے بھی سر مایدایک بار پھر قرضوں نے فراہم کیا۔

1920 میں گھروں کی تغمیر اور استعالی اشیا کی اس گرم بازاری نے امریکہ میں خوشحالی کی ایک بنیاد ڈال دی۔گھروں کی تغمیر اور گھریلواشیامیں سر مایہ کاری نے ایسا لگتا ہے کہ نوکریوں کے زیادہ مواقع اور زیاده آمدنی استعالی اشیاکی زیاده مانگ، مزید سرمایه کاری، مزید روزگار اور زیاده آ مدنیوں کا ایک چکر جلا دیا۔

1923 میں امریکہ نے باقی دنیا میں سر مائے کی برآ مد پھر شروع کی اور سمندر یار کاسب سے بڑا قرض وینے والا ملک بن گیا۔امریکہ کی درآ مدات اور سرمائے کی برآ مدات نے اگلے چھسال کے عرصے میں عالمی تجارت آمدنی میں اضافے اور پوروپ کے بحال ہونے کے مل کو ہڑی تو انائی بخشی۔ یےسب بہرحال پائیدار ہونے کے لیے پچھزیادہ ہی اچھاتھا۔ چنانچہ 1929 میں دنیاایک ایج کساد بازاری کا شکار ہوگئی جس کا تجربہاں سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔

# **3.4** عظیم کساد بازاری

عظیم کساد بازاری 1929 کے قریب شروع ہوئی تھی اور 1930 کے وسط تک چلی۔ اس سارے عرصے میں دنیا کے اکثر حصوں میں پیداوار، روز گار، آمدنی اور تجارت میں نباہ کن زوال آیا۔کساد بازاری کا دفت اوراس کا اثر الگ الگ ملکوں میں الگ الگ رہا۔ گرعام طوریر زرعی علاقے اور زرعی ساج سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔اس کا سبب بیتھا کہ زرعی قیمتوں میں گراوٹ بھی زیادہ تھی اور شغتی اشیا کے مقابلے میں زیادہ طویل مدی تھی۔

یہ کساد بازاری متعدد عوامل کے اجتماعی اثر کا نتیج تھی۔اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بعد از جنگ عالمي معيشت کتنی نا توان اور کمز ورتھی۔اولاً فاضل زرعی پیداوارا یک مسئلہ رہی ،اور زرعی اشیاء کی قیمتوں کی گراوٹ نے اسے بدسے بدتر بنادیا۔ قیمتیں گریں،اورزری آمد نیاں کم ہوئیں،کسانوں نے ا بنی مجموعی آ مدنی ہے زیادہ پیداوار کومنڈی میں لانے کی کوشش کی۔ بازار میں افراط وتفریط کی حالت مزیدابتر ہوگئ،اس صورت حال نے قیمتوں کواور نیچے دھکیلا خریداروں کی کمی کی وجہ سے زرعی اشیا گل سر کنئیں۔



شکل .22 — 1936 کی عظیم کساد بازاری کے دوران تارک وطن زراعتی مزدور کا خاندان بے گھر اور بھوکا۔ (لا بَرری آف کانگریس، پنٹس اور فوٹو گرافس ڈیویژن) کے شکریے کے ساتھ۔

اس تصویر کی تھینچنے والی فوٹو گرافر ڈراتھی لینگ نے کئی برس بعدوہ کھات یاد کیے جب بھوکی ماں سےاس کی ملا قات ہوئی تھی۔

'' بھوکی اور مایوس ماں کو میں نے دیکھااوراس کے پاس اس طرح گئی جیسے لوہے کا کوئی ذرہ مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے ..... میں نے نہاس کا نام یو حیصا نہ اس کی کہانی سنی۔اس نے مجھے اپنی عمر بتائی کہ وہ 32 سال کی ہے۔اس نے کہا کہوہ (اوراس کے سات بیج) آس پاس کے کھیتوں سے حاصل کی ہوئی ٹھنڈی تر کاریوں پراوران چڑیوں پر گزارہ کررہے ہیں جنھیں بیچے مارلاتے تھے.....وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی.... بیچے اس کے آس پاس گھے بیٹھے تھے۔اپیا لگتاتھا کہاسے معلوم ہے کہ میری تصویریں اس کی کچھ مدد کرسکتی ہیں .....اوراسی لیےاس نے میری مدد کی .....( یا پولر فوٹوگرافی ،فروری1960) دوم:1920 کے وسط میں بہت سے ملکوں نے اپنی سر مابیکاری کے لیے سر مابیام کیہ سے لیے ہوئے قرضوں سے فراہم کیا۔ حالات جب اچھے تھے امریکہ سے قرض لیناعمو ما انتہائی آسان تھا۔ دشوار یوں کی اولین علامتوں پر ہی امریکہ کے سمندر پار قرض دینے والے سراسیمہ ہوگئے۔ 1928 کے نصف اول میں سمندر پارامریکی قرضے ایک بلین ڈالر سے زیادہ کے تھے۔ ایک برس بعد ریدا یک چوتھائی بلین رہ گئے۔ وہ ممالک جو امریکی قرضوں پر بے پناہ انحصار کرتے تھ شدید بحران کا شکار ہوگئے۔

امریکی قرض دینے والوں کی دست کشی نے باتی دنیا پراثر ڈالامگرالگ الگ طریقوں پر۔ پورپ میں اس کا اثر بعض بڑے بینکوں کی ناکامی اور برکش پاؤنڈ اسٹرلنگ جیسی کرنسیوں کے انہدام کی شکل میں نظر آیا۔ لاطینی امریکہ اور دوسری جگہوں پر اس نے زرعی اشیا اور خام مال کی قیمتوں میں گراوٹ کی رفتار کو تیز کر دیا۔ در آمدات پر ڈیوٹی کو دوگنا کر کے ، کساد بازاری کے زمانے میں اپنی معیشت کا تحفظ کرنے کی امریکی کوشش نے عالمی تجارت کو ایک اور شدید دھکا پہنچایا۔

امریکہ کساد بازاری سے بڑی شدت سے متاثر ہونے والا صنعتی ملک بھی تھا۔ قیمتوں میں گراوٹ اور کساد بازاری کے امکانی عواقب کے پیش نظرامریکن بینکوں نے گھر بلوقر ضد سے میں بھی کی اور دیے ہوئے قرضوں کو واپس لینا بھی شروع کیا۔ فارس اپن نضلوں کو پچ نہیں سکے، گھر بار تباہ ہو گئے اور کاروبار بیڑھ گیا۔ کم ہوتی ہوئی آ مد نیوں کی دشوار یوں سے پر بیٹان بہت سے امریکی گھر انے اپنے قرضوں کو بھی ادانہ کر سکے، نتیجناً اپنے گھروں ، اپنی کاروں اور دوسر نے پائیدار استعالی سامان کو چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے۔ خریداروں کی 1920 والی خوشحالی ہوا کے ایک جھو نکے کی طرح دیکھتے و کیھتے و کیھتے فائب ہوگئی۔ بےروزگاری کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے کام کی تو قع میں دور دراز کی مسافتیں طے کیں۔ آخر میں خودامریکہ کا بینکنگ نظام مسار ہوگیا۔ لگائے ہوئے کی سرمائے کو واپس نہ لے سکنے، قرضوں کو وصول نہ کر سکنے اور روپیہ جمع کرانے والوں کو ادائیگی نہ کرسکنے کی وجہ سے ہزاروں بینک دیوالیے ہوگئے اور اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوگئے۔ یہ تعداد کرسکنے کی وجہ سے ہزاروں بینک دیوالیے ہوگئے اور اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوگئے۔ یہ تعداد درمیان ایک لاکھ دس ہزار کی مینان خم ہو چکی تھیں۔

1935 ہوتے ہوتے اکثر صنعتی ملکوں میں ایک معقول اقتصادی بحالی کا آغاز ہوا۔ مگرساج، سیاست، بین الاقوامی تعلقات اور لوگوں پر پڑنے والے کساد بازاری کے وسیح اثرات زیادہ دریااورزیادہ صبر آزما ثابت ہوئے۔

# 

اگر ہم کساد بازاری کے ہندوستان پر پڑنے والے اثرات پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے اوائل تک عالمگیر (گلوبل) اقتصادیات کتنی مربوط (Integrated) ہو چکی تھی۔ دنیا کے ایک حصے میں آنے والے کسی بحران کے جھٹکے چشم زدن میں، دنیا کے دوسرے حصوں میں محسوس ہونے لگتے تھے اور ان کے اثرات دنیا بھر میں لوگوں کی

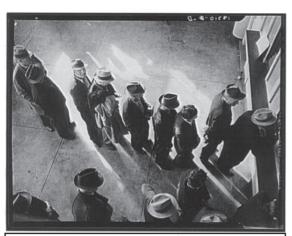

شکل23 بے روزگاری بھتے کے لیے لوگ قطاریں لگاتے ہوئے۔ تصویر ذروتھی لینگ 1938 شکریہ، لائبریری آف کانگریس بے روزگاری مردم شاری نے جب بے روزگار لوگوں کی تعداد دس ملین دکھائی تو مقامی حکومت نے بے روزگاروں کو ایک چھوٹا ساالا وُنس دینا شروع کیا۔ ایسی قطاریں کساد بازاری کے زمانے کی بے روزگاری اور مفلسی کی علامت بن گئیں۔

زند گیوں کی اقتصادیات اور ساجوں پر بڑنے لگتے تھے۔

انیسویں صدی میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نوآبادیاتی ہندوستان زرگی اشیا کا ہرآ مدکر نے والا اور مصنوعات کا درآ مدکر نے والا ملک بن گیا تھا۔ کساد بازاری نے ہندوستانی تجارت پر فوراً اثر ڈالا اور 1928 سے 1934 کے درمیان اس کی درآ مدات تقریباً نصف ہوگئیں۔ جب بین الاقوامی قیمتیں گریں تو ہندوستان میں بھی قیمتوں کا رخ نیچے کی طرف ہوگیا۔ 1928 سے بین الاقوامی قیمتیں گریں تو ہندوستان میں گیہوں کی قیمتوں میں پچاس فی صدی تک کی کی ہوگئی ہی شہر کے لوگوں کے مقابلے میں کسانوں اور کا شکاروں کو زیادہ پر شانیاں ہو میں۔ زرگی قیمتیں اگر چہ بہت گریں مگر نوآبادیاتی حکومت نے لگان کے مطالبات میں تخفیف سے انکار کر دیا۔ اس کا دھکال کی جوٹ کی پیداوار پر غور کیجے۔ بیلوگ خام جوٹ پیدا کر تے تھے۔ جسے برآ مدکر نے کے بیگال کی جوٹ کی پیداوار پرغور کیجے۔ بیلوگ خام جوٹ پیدا کر تے تھے۔ جسے برآ مدکر نے کے لیے ٹاٹ کی بوریوں کی برآ مدکم ہوئی ، فیاٹ کی بوریوں کی بوریوں کی برآ مدکم ہوئی ، خام جوٹ کی قیمتوں میں ساٹھ فی صدی سے بھی زیادہ کی گراوٹ آئی۔ جن کسانوں نے بہتر خام جوٹ کی امید میں یا پھر زیادہ آئی۔ جن کسانوں نے بہتر وقتوں کی امید میں یا پھر زیادہ آئی۔ جن کسانوں نے بہتر وقتوں کی امید میں یا پھر زیادہ آئی۔ جن کسانوں کے لیے قرض کے بوچھے نے دیتے دیتے والوں کا نوحے تھے۔ آخیس انتہائی کم قیمتوں کا سامنا کرنا پڑا اور بیلوگ قرض کے بوچھے کے نیچے دیتے ہی چلے۔ تکال کے جوٹ پیرا کرنے والوں کا نوحے تھا:

بھائیوزیادہ جوٹ پیدا کرو، زیادہ نقذی کی تو قع میں لاگت اور قرضے تمہاری امیدوں کو چکٹا چور کردیں گے جبتم اپناسارادھن خرچ کر چکے ہو گے اور فصل کاٹ لی ہوگی۔ اینے محلوں میں بیٹھے ہوئے تاج شعصیں ایک من کے صرف یا خچرو پیے دیں گے۔

ہندوستان بھر میں کسانوں پرقرض کے بوجھ بڑھ گئے۔انھوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ساری بچت استعال کرلی، زمینیں رہن رکھ دیں، تھوڑ ہے بہت جوز پورات اور قیمتی چیزیں تھیں نیچ دیں۔کساد بازاری کے ان دنوں میں ہندوستان قیمتی دھانوں، خصوصاً سونا برآ مد کرنے والا ہوگیا۔مشہور ماہر اقتصادیات John Maynard Keynes کا خیال تھا کہ ہندوستان کی سونے کی برآ مدات نے عالمی اقتصادی بحالی پیدا کی۔انھوں نے برطانیہ کی بحالی کی رفقار کو تیز کرنے میں یقیناً مدد کی مگرخود ہندوستان کے کسان کے لیے بچھنہیں کیا۔ 1931 میں کساد بازاری کے عرف کے زمانے میں جب مہاتما گاندھی نے بول نافر مانی کی تحریک شروع کی اس وقت دیہی ہندوستان بے چینی کے کرب میں تڑپ رہا تھا۔

کساد بازاری شہری ہندوستان کے لیے نسبتاً کم شدید ثابت ہوئی۔ گرتی ہوئی قیتوں کی وجہ سے مقررہ آمد نیوں والے لوگ، بلکہ یوں کہے کہ شہروں میں رہنے والے ان زمین داروں نے جن کو کرائے ملتے تھے اور متوسط طبقے کے تخواہ دار ملازموں نے اپنے آپ کوکسی قدر بہتر حالات میں پایا۔ ہر چیز کی قیمت کم ۔ نیشنلسٹ رائے کے دباؤ میں صنعتوں کو حکومت کے دیے ہوئے محصول کے تحفظ کی وجہ سے انڈسٹر میل سرماریکاری میں بھی اضافہ ہوا۔

#### تبادلهٔ خیال سیجیے

جوث اگانے والول کے نوجے کے مطابق جوٹ کی کھیتی سے کے فائدہ ہوتا ہے؟

# عالمی معیشت کی تغمیر نو: بعداز جنگ عهد

دوسری عالمی جنگ، پہلی جنگ عظیم ہے مض دو دہائی بعد شروع ہوگئ ۔ یہ جنگ نازی جرمنی، جاپان، اٹلی پرمنی، تعادی طاقتوں (Axis Powers) اور برطانیہ، فرانس، سوویت یونین، امریکہ برمنی اتحادی طاقتوں (Allies Powers) کے درمیان لڑی گئی تھی ۔ یہ ایک جنگ تھی جو چھے سال تک چلی بہت سی جگہوں پر، بہت سے محاذوں پرلڑی گئی، زمین پر، سمندروں پراور ہوامیں ۔ تک چلی بہت سی جگہوں پر، بہت سے محاذوں پرلڑی گئی، زمین پر، سمندروں پراور ہوامیں ۔ ایک بار پھر جاں کا زیاں اور تباہی و بر بادی بے حساب تھی ۔ خیال ہے کہ کم از کم چھے کروڑ لوگ، 1939 کی عالمی آبادی کے تین فیصدی لوگ، براہ راست یا بالواسطہ مارے گئے اس کے علاوہ لاکھوں کروڑ وں لوگ زخمی ہوئے۔

بچیلی جنگوں کے برعکس،ان اموات میں سے زیادہ اموات میدان جنگ سے باہر ہوئیں۔ جنگ سے متعلق دوسر سے بہت سے اسباب کی بنا پر سپاہیوں سے زیادہ عام شہری مارے گئے۔ یورپ

اورایشیا کے وسیع وعریض علاقے اجڑ گئے، بہت سے شہر ہوائی بمباری اور تو پول کے گولوں کی مسلسل بارش سے تباہ و ہر باد ہو گئے۔ جنگ کی وجہ سے بے بناہ اقتصادی ہربادی اور زبر دست ساجی افراتفری ہوئی تغییر نو کا کام طویل بھی تھا اور دشوار بھی۔

بڑے اہم اثر ات نے جنگ کے بعد کی تعمیر نوکی صورت کا تعین کیا۔ پہلا تو مغربی دنیا میں امریکہ کا ایک غالب اقتصادی ، سیاسی اور فوجی قوت کی طرح سامنے آنا تھا۔ دوسرا اثر سوویت یونین کی فوقیت۔ اس نے نازی جرمنی کو ہرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں اور اپنے آپ کو ایک

پیماندہ زرعی ملک کی جگہ ایک عالمی قوت میں بدل لیا تھا اور بیسب اس نے اُن برسوں میں کیا تھاجب سر ماییددارد نیاعظیم کساد بازاری کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔

#### 4.1 بعداز جنگ سيطلمنك اور برلين ووڈس ادار ي

دوجنگوں کی درمیانی مدت کے معاشی تجربات سے ماہرین اقتصادیات اور سیاست دانوں نے دو بنیادی سبق لیے۔ پہلاسبق میر کہ بڑے پیانے کی پیداور (Mass production) کی بنیاد پر ایک سماج کو بڑے پیانے پر استعال (Mass consumption) کے بغیر قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ لیکن بڑے پیانے پر استعال کو بیٹی بنانے کے لیے اونچی اور شخام آمد نیوں کی ضرورت جاسکتا۔ لیکن بڑے پیانے پر استعال کو بیٹین بنانے کے لیے اونچی اور شخام آمد نیوں کی ضرورت تھی ۔ آمد نیاں اس وقت تک مشخام نہیں ہوسکتیں جب تک روزگار مشخکم نہیں ہوتے لہذا مشخکم



شکل.24 جرمن فوجیس روس رحمپله کرتی بهی هولائی 1941 ـ روس میں ہٹلر کے داخلے کی کوشش جنگ میں ایک کا نٹے کا موڑتھی \_



شکل.25 سویت روس میں، جنگ سے نتاہ اسٹالن گراد

اورمستقل آمدینوں کے لیےاستواراورکمل روز گار کی ضرورت ہے۔

مگر بازارتن تنہا مکمل روزگار کی ضانت نہیں لے سکتے۔اس لیے قیمتوں ، پیداوار (output) اور روزگار میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لیے حکومتوں کومداخلت کرنی ہوگی۔ اقتصادی استحکام کوصرف حکومت کی دخل اندازی کے ذریعے یقنی بنایا جاسکتا ہے۔

دوسرے سبق کا تعلق ایک ملک کے باہری دنیا سے اقتصادی رشتوں سے ہے۔ مکمل روزگار کی منزل صرف اس وقت پائی جاسکتی تھی جب اشیابسر مائے اور محنت (لیبر) کے بہاؤ پر کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں ہو۔

اس لحاظ سے ، جنگ کے بعد بین الاقوامی اقتصادی نظام کا اصل مقصد تھاصنعتی دنیا میں اقتصادی استحکام اورکمل روز گارکومحفوظ رکھنا۔اس کے دائر ، عمل کومنظوری جولائی 1944 میں برٹین ووڈس، ہمیپشائر امریکہ میں ہونے والی یونا ئیٹر اسٹیٹس مانیٹر کی انیڈ فائنشیل کانفرنس میں ملی تھی۔

برٹین ووڈس کانفرنس نے ، اپنے اراکین کے بیرونی فاضلات (Surpluses) اور خساروں سے نیٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) قائم کیا۔ انٹرنیٹٹل بینک فارری کانسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ (عام طور پر ورلڈ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے ) قائم کیا گیا۔ جس کا مقصد جنگ کے بعد کی تعمیر نوکے لیے سر مایپ فراہم کرنا تھا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، برٹین ووڈس ادار سے یا برٹین ووڈس کے قوام (Twin) بھی کہلاتے ہیں۔ بعد از جنگ بین الاقوامی اقتصادی نظام بھی اکثر برٹین ووڈس سٹم کے نام سے یکارا جاتا ہے۔

آئی ایم ایف اورورلڈ بینک نے اپنامالیاتی کاروبار 1947 میں شروع کیا۔ان اداروں میں فیصلے لینے کے معاملے میں کنٹرول مغربی صنعتی طاقتوں کا ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے فیصلوں برامریکہ ویٹوکا کارگرحق رکھتا ہے۔

بین الاقوامی مانیٹری سٹم قومی کرنسیوں اور مانیٹری سٹم کو باہم مر بوط کرنے کا نظام ہے۔ بر ٹین ووڈس نظام کی بنیاد تبادلہ زر کے مقررہ نرخوں پڑتھی۔اس نظام میں قومی کرنسیوں مثلاً ہندوستانی روپیے کو تبادلے کے ایک مقررہ نرخ سے جوڑا جاتا تھا۔خود ڈالرسونے کی 35 ڈالر فی آؤنس کی مقررہ قیمت سے وابستہ تھا۔

#### 4.2 جنگ کے بعد کے ابتدائی برس

برٹین ووڈس سٹم نے مغربی صنعتی ملکوں اور جاپان کے لیے تجارت اور آمد نیوں کے فروغ ونشو ونما کے ایک ہے مثال عہد کا آغاز کیا۔ 1950 سے 1970 کے درمیانی وقفے میں عالمی تجارت 8 فی صدی سالانہ کی شرح سے اور آمد نیاں تقریباً 5 فی صدی کے حساب سے بردھیں۔ یہ نشو ونما عموماً مستحکم تھی اور بڑے اتار چڑھا و نہیں تھے۔اس زمانے کے زیادہ جھے میں، بےروزگاری کی



شکل 26 بر بین ووڈس، امریکہ میں ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل یہی جگہ ہے جہاں مشہور کانفرنس ہوئی تھی۔

#### تبادلهُ خيال سيجيے

Inter war اقتصادیات سے ہونے والے تجربات سے ماہرین معاشیات اور سیاست دانوں نے کون سے مبتی سیکھے مختصر بیان کیجیے۔

کس 4 ـ

شرح، اکثر صنعتی ملکوں میں اوسطاً 5 فی صدی ہے کم رہی۔ان دہا ہیوں نے عالمی سطح پر ٹکنالوجی اور نعتی یا تجارتی اداروں کا پھیلاؤ بھی دیکھا۔تر تی پذیر ممالک،تر تی یافتہ صنعتی ملکوں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے بیتا ب تھاور اخیس جلدی تھی۔اسی لیے انھوں نے انڈسٹریل پلانٹس اور جدید ٹکنالوجی استعال کرنے والے ساز وسامان کی درآ مدمیں بڑی بڑی رقمیں لگا کیں۔

#### 4.3 نوآ باد يول كاخاتمه اورآ زادي وخودمختاري ا

جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی اس وقت دنیا کے بہت سے جصے پورپ کی نوآبادیاتی حکومت کے ماتحت تھے۔اگلی دود ہائیوں میں ایشیا اور افریقہ کی زیادہ تر نوآبادیات آزاد اور خود مختار ملک بن چکی تھیں ۔لیکن وہ بہر حال افلاس اور وسائل کی کمی کے بوچھ تلے بُری طرح دبی ہوئیں تھیں اور ان کی معیشتیں اور ان کے سماج طویل عرصے تک نوآبادیاتی حکومتوں کے ماتحت رہنے کی وجہ سے بے پناہ دشواریوں سے دوچیارتھے۔

انٹریشنل مانیٹری فنڈ (IMF) اور ورکڈ بینک کومنعتی ملکوں کی مالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا مگرسابق نوآ بادیوں میں ڈیو لپہنٹ کی کی اور افلاس کے چیانجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا مگرسابق نوآ بادیوں میں ڈیو لپہنٹ کی کی اور افلاس کے چیانجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ، سنجال لیا تھا اس لیے IMF اور ورکڈ بینک پران کا انتصار کم ہو گیا تھا۔ لپذا 1950 کے آخر سے بریٹن ووڈس کے اداروں نے اپنی توجہ کو ترتی پذیر ملکوں کی طرف موڑ ناشر وع کر دیا۔
بریٹن ووڈس کے اداروں نے اپنی توجہ کو ترتی پندیر ملکوں کی طرف موڑ ناشر وع کر دیا۔
اوآبادیات کی حقیت سے دنیا کے بہت سے کم ترتی کیے ہوئے علاقے مغربی سلطنوں کا حصہ رہے تھے۔ طرفہ تماشا یہ ہوئے اشندوں کو افلاس و کبت سے باہر نکا لئے کے فوری دباؤک کے زیر اثر نئے نئے آزاد وخود مختار ہونے والے ملکوں کی حقیت سے بیبین الاقوامی ایجنسیوں کی رہنمائی میں آئے جن پر غلبہ سابق نوآبادیاتی قوتوں کا تھا۔ نوآبادیات کے ختم ہونے کے بہت برسوں بعد بھی سابق نوآبادیاتی سابق نوآبادیوں میں معد نیات اور زمین جیسے اہم وسائل برا۔ بھی کنٹرول رکھتی تھیں۔

دوسرے طاقت ورملکوں مثلاً امریکہ کی بڑی کارپوریشن (کاروباری اداروں) نے بھی اکثر ترقی پذیر ملکوں کے قدرتی وسائل کے استحصال کے حقوق بہت کم قیمت میں حاصل کر لیے۔ ساتھ ہی 1950 سے 1960 میں جس تیز رفتار ترقی کا تجربہ مغربی مماک کی اقتصادیات کو ہوا اس کا بھی کوئی فائدہ ترقی پذیر ملکوں کوئیس پہنچا۔ اسی لیے انھوں نے ایک نئے بین الاقوامی اقتصادی نظام (NIEO) کا مطالبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک گروپ ستتر (G-77) میں منظم کرلیا۔ NIEO سے ان کی مراد ایک ایسے نظام سے تھی جو آخیں اپنے قدرتی وسائل پر حقیقی کرلیا۔ کا مطاکرے گا۔ ترقیاتی کا موں کے لیے زیادہ امداد، خام مال کے لیے زیادہ منصفانہ قیمتیں اور ترقی یافتہ ملکوں کے باز اردوں میں ان کی مصنوعات کو آسان رسائی کے مواقع فرا ہم کرے گا۔

# ملئ بيشنل كار پوريشنز كيا بين؟

ملٹی نیشنل کار پوریشنز (MNCs) وہ بڑی کمپنیاں ہیں جوایک ہی وقت میں بہت سے ملکوں میں کاروبار کرتی ہیں۔ پہلی ایم این سے 1920 میں 1920 میں 1920 میں 1920 میں 1920 میں 1920 میں جب امر کی کاروبار دنیا بھر میں پھیلا، مغربی پورپ اور جاپان بھی طاقتو صنعتی اقتصادیات بننے کے بعد ایک بار پھر بحال ہوئے تو ایسی بہت ہی کمپنیاں وجود میں آگئیں۔ عالمی سطح پر ایم این می کا پھیلنا 1950 سے 1960 کا قابل ذکر پہلو ہے۔ ایسا پچھ تو حکومتوں کے درآ مدات پر لگائے گئے اس زیادہ اسا کی مصول سے ہوا جس نے ایم این می کو مجور کر دیا کہ وہ اپنے مصول سے ہوا جس نے ایم این می کو مجور کر دیا کہ وہ اپنے مصنوعاتی کاروبار کو تھے جگہوں پر چلائیں اور جتنے زیادہ ملکوں میں ممکن ہوڈ ومیدئی پروڈ ویسر بن جا کیں۔

#### نئےالفاظ

محصول (Tariff) ایک ملک کی درآ مدات پر باقی و نیا کی طرف سے عائد کیے ہوئے محصول ، محصول داخلے کے پوائنٹ پر یعنی سرحدیا ہوائی اڈے پر ایکا جا تا ہے۔

## 4.4 بریٹن ووڈس کا اختیام اورگلو بلائزیشن یاعالم گیریت کا آغاز 🦰

پائیدار اور تیز رفتار ترقی کے کئی برسوں کے باوجود جنگ کے بعد کی دنیا میں سب خیریت ہی خیریت نہیں تھی۔ 1960 کی دھائی سے امریکہ کی سمندر پاروابستگیوں (Involvements) کی بڑھتی ہوئی لاگوں نے امریکہ کی دھائی سے امریکہ کی الیات (finance) اور اس کی مقابلے کی صلاحیت کو کم زور کردیا۔ اب دنیا کی اہم کرنی کی حثیت سے ڈالر کا پہلا اعتاد اور اس کی سابقہ حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہی ۔ سونے کے تعلق سے بیرانی قدرو قیمت کو بھی برقر از نہیں رکھ سکا۔ اس صورت حال کا نتیجہ بالاخر طئے شدہ شرح مبادلہ فکسٹر انٹیس کی شکست وریخت اور تبدیل ہونے والی شرح مبادلہ بالاخر طئے شدہ شرح مبادلہ فکسٹر انٹیس کی شکست وریخت اور تبدیل ہونے والی شرح مبادلہ کی بہلے ترقی پذیر یموئی الاقوامی مالیاتی نظام میں بھی بڑی اہم تبدیلیاں وقوع پذیر یموئیں۔ پہلے ترقی پذیر یما لک قرضوں اور ترقی فی امراد کے لیے بیرونی اداروں سے ادھار لینے پرمجبور تھے۔ مگر اس صورت حال نے ترقی پذیر دنیا خصوصاً افریقہ اور لاطینی امریکہ میں وقاً فو قناً قرضوں ، اس صورت حال نے ترقی پذیر دنیا خصوصاً افریقہ اور لاطینی امریکہ میں وقاً فو قناً قرضوں ، کہنچائی ۔ یہ بے روزگاری انجام کی برخی اداروں نے بھی پیراواری کارروائیوں کے تری زمانے سے ملٹی نیشنل کارپوریشنوں بعنی کثیر ملکی تجارتی اداروں نے بھی پیراواری کارروائیوں کی آخری زمانے سے ملٹی نیشنل کارپوریشنوں بعنی کثیر ملکی تجارتی اداروں نے بھی پیراواری کارروائیوں کو اوران ایشیائی ملکوں کی طرف منتقل کرنا شروع کردیا جہاں اجرتیں کم تھیں۔

چین 1949 میں ہونے والے اپنے انقلاب کے بعد سے بعد از جنگ عالمی اقتصادیات سے الگ تھلگ رہاتھا۔ مگر چین کی نئی اقتصادی پالیسیوں اور سویت یو نین اور مشرقی یوروپ میں سویت انداز کے کمیونزم کازوال بہت سے ملکوں کو دوبارہ عالمی اقتصادیات کے ساتھ والیس لے آیا۔ چین جیسے ملکوں میں اجرتیں نسبتاً کم تھیں۔ اس لیے عالمی منڈیوں پر قبضے کے خواہش مند کثیر ملکی تجارتی اداروں کے لیے وہ سرمایہ کاری کے پہندیدہ مقامات بن گئے۔ بھی آپ نے سوچا کہ زیادہ تر ٹی وی سٹس ، موبائل فون اور تھلونے جوہم دوکا نوں میں دیکھتے ہیں چین کے بنے ہوئے لگتے ٹیں۔ اس کی وجہ چین کی اقتصادیات کا کم لاگت ڈھانچہ اور خصوصاً کم اجرتیں ہیں۔

میں۔ اس کی وجہ چین کی اقتصادیات کا کم لاگت ڈھانچہ اور خصوصاً کم اجرتیں ہیں۔

ے ابرت والے ملموں یں صفحت کی سی نے عالی مجارت اور سر مانے نے بہاو یونوانا کی ہے۔ تچپلی دو د ہائیوں میں دنیا کااقتصادی جغرافیہ ہندوستان چین اور برازیل جیسے ملکوں میں تیزرفتار اقتصادی تبدیلیوں کی وجہ سے بالکل بدل گیا ہے۔

کسچینج ریٹس کے نظام کی شروعات میں ظاہر ہوا فلوٹنگ اسچینج ریٹس کے نظام کی شروعات میں ظاہر ہوا

#### نئےالفاظ

شرح زرمبادلہ۔ یہ بین الاتوای تجارت کے مقاصد کے پیش نظر قومی کرنسیوں کو جوڑتی ہے۔ عموماً دوقتم کے اسچینج ریٹس ہوتے ہیں۔ فکسٹر (جامد) اورفلوئک۔ (سیال)۔ جامد اسچینج ریٹس، جب شرح مبادلہ جامد ہوتی ہے۔ اور حکومتیں ان میں ہونے والی تح یک کورو کئے کے لیے دخل اندازی کرتی ہیں۔

سیال شرح مبادلہ۔ یہ شرعیں فارن اسچینج مارکٹ میں کرنسیوں کی ما نگ اور سیائی پر شخصر ہوتی ہیں۔ اصولی طور پر حکومت کی دخل اندازی کے بغیر۔

#### اخفاركساتوكهي

1۔ مختلف قسموں کی دوگلو ہل تبدیلیوں کی مثالیں دیجیے جوستر ھویں صدی ہے قبل ہوئیں۔ایک مثال ایشیا کی اورایک امریکہ کی ہونی چاہیے۔

2- بتائے کہ جدید دنیا سے بل (Pre-modern world) کی دنیا میں عالمی انتقال امراض نے امریکہ کی نوآ باد کاری میں کیسے مدد کی۔

3۔ مندرجہ ذیل کے اثرات پروضاحتی نوٹ کھیے۔

(a) برطانوی حکومت کا Corn laws کوفتم کرنے کا فیصلہ۔

(b) افريقه مين طاعون (Rinder pest) كي آمد

(c) عالمی جنگ کی وجہ سے کام کرنے والی عمر کے لوگوں کی موت۔

(d) ہندوستانی اقتصادیات پر عظیم کساد بازاری کااثر۔

(e) پیداداری سرگرمیون کوایشیائی ملکون میں منتقل کرنے کاملٹی کارپوریشنز کا فیصلہ۔

4۔ تاریخ سے خوراک کی فراہمی ریگنالوجی کے اثرات کی دومثالیں دیجیے۔

5۔ بریٹن ووڈس معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ 🗖

اختصار کے ساتھ کھیے

#### تبادلهٔ خیال سیجیے

6۔ تصور تیجیے کہ آپ کیری بین میں ایک ہندوستانی بندھوا مزدور ہیں ،اس باب سے تفصیلات لیتے ہوئے اپنے اہل خاندان کوایک خط کھیے جس میں اپنی زندگی اور اپنے احساسات کے بارے میں بتا ہے۔

7۔ بین الاقوامی اقتصادی انتجینے میں بہاؤیا movements کی تین قسموں کی وضاحت کیجیے۔ ہرشم کی ایک ایس مثال بھی ڈھونڈیے جس کا تعلق ہندوستان اور ہندوستانیوں ہے ہو۔

8۔ عظیم کساد بازاری کے اسباب بتایئے۔

9۔ G-77 ممالک سے کیام ادہے؟ وضاحت کیجیے۔G-77 کوئس کس طرح بریٹن ووڈ س توام کی کارگزاریوں کے رقمل کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے؟

#### پروجيك

19 ویں صدی میں جنوبی افریقہ میں سونے اور ہیروں کی کان کنی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل کیجیے۔سونے اور ہیروں کی کمپنیوں پر کس کا کنٹرول تھا؟ کان کن کون تھے اوران کی زندگیاں کیسی تھیں؟